

م مُخْدَ الْيَاسُ عَطَارِقَادِرِي صِّوى عَدِي

ٱڵڂٙڡؙۮؙڽؚڵۨۼۯؾؚٵڶۼڵؠؽڹؘٵڟڟٷڰؙٵڵۺۜڵٲڡؙۼڮڛۜؾڽٳڵڡؙۯؙڛڶؽڹ ٲڡۜٵڹۼۮؙڣٵۼٛۏۮؙڽؚٲٮڵۼؚڡؚڹٙٳڶۺۜؽڟڹٳڵڗۧڿؽۼۣڔٝؠۺۼؚٳٮڵۼٳڶڒۧڂؠڹٳٮڗڿؚؽڿؚ



شيطُن لاکھ سُستی دلائے صرف (6 3صَفَحات)پر مشتمل یه بیان مکمَّل پڑھ لیجئے اِنْ شَاءَاللَّه عَزَّو جَلَّ آپ اپنے دل میں مَدنی اِنقِلاب برپاهوتا هوا محسوس فرمائیں گے۔

#### دُرُود شریف کی فضیلت

سر كارِمدينه صَلَّى الله تعالى عليه والهوسلَّم كافر مان تقرُّب نشان سے: د قِيامت كروز

لوگوں میں میرےز دیکتروہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ دُرُ ودشریف پڑھے ہوں گے۔''

( تِرمِدْی ج۲ص۲۷ حدیث٤٨٤)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صلَّى اللهُ تعالى على محبَّد كُوعًا سِكِّه كُوعًا سِكِّه

حضرتِ سیِّدُ ناشِّخ ابو عبدُ اللَّه خَیّاط رَحْمةُ اللهِ تعالى عليه کے پاس ایک آتش بُرِسْت

كيرُ \_ سلواتا اور ہر بار أجرت ميں كھوٹا سِمكه دے جاتا، آپ رَحْمةُ اللهِ تعالى عديد حُبِ جاِپ

لے لیتے۔ ایک بار آپ رَحْدةُ اللهِ تعالى عليه كى غير موجود كى ميں شاگردنے آتش بُرِسْت سے

لے بیہانامیس اهلسنت دامت برکاتم العالیہ نے تبلیغ قران دسنّت کی عالمکیر غیرسیای تحریک دعوتِ اسلامی کے تین روز ہبین الاقوا می اجماع (۱۱،۲۱۱) ۱۳، شعبان المعظم ٢٤٢ هروز وفتر مدية الاولياء ماتان) من فرمايا، ترمم كساته تحريراً حاضر خدمت ٢٠٠٠ مجلس مكتبة المدينه ﴿ فَهُوَ اللّٰهُ مِنْ مِنْ اللّٰهُ على عله واله وسلم: جمل نبي يعرف الله عنووس أسري وسر مستر بيتيا ہے۔ ﴿ اللّٰهِ محصوطاً سِمكّہ بندليا۔ جب والبّس تشريف لائے اور معلوم ہوا تو شاگر دیسے فرمایا: تو نے کھوٹا دِرہَم

کیوں نہیں لیا؟ کئی سال سے وہ مجھے کھوٹا سِکّہ ہی دیتار ہاہے اور میں بھی جان بوجھ کرلے لیتنا ہوں تا کہ بیروہی سِکّہ کسی دُوسر ہے مسلمان کونہ دے آئے۔ (احیاءُ الْعُلوم ج۳ ص۷۸مُلَةٌ حْصاً)

#### دعوت اسلامی کیا جا ہتی ہے؟

ررہے ، میں ہے ہے ہیں ہے ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے! پہلے کے بزرگوں میں اِحترام مسلم کا

جذبہ کس قَدَر کوٹ کو کے کر بھرا ہوا ہوتا تھا۔ کسی انجانے مسلمان بھائی کو إِتفَاقی نقصان سے بیانے کیلئے بھی اپنا خَسارہ گوارا کرلیاجا تا تھا، جبکہ آج تو بھائی ہی بھائی کولوٹے میں مصروف

بچانے کیلئے بھی اپنا خسارہ گوارا کرلیا جاتا تھا، جبکہ آج تو بھائی ہی بھائی کولوٹے میں مصروف ہے۔ تبلیغ قران وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، وعوتِ اسلامی دورِاَ سلاف کی یا د تازہ کرنا

چاہتی ہے۔''وعوتِ اسلامی'' نفرتیں مٹاتی اور کھتبوں کے جام پلاتی ہے۔ ہراسلامی بھائی کو چاہیے کہ عاشِقانِ رسول کے مَدَ نی قافِلوں میں سنّتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ '' فکر مدینہ'' کے ؤر شیعے مَدَ نی اِنْعامات کارسالہ پرکر کے ہرمَدُ نی ماہ کے پہلے دن اینے

یہاں کے ذِمّے دارکو جُمُع کروانے کامعمول بنائے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَنَّوْ جَلَّ لَبَعْفِيلِ مصطَفَّے صَلَّى الله تعالى عليه والدوسلَّم اِحِرَر امِمسلم کا جذبہ بيدار ہوگا۔ اگر ايبا ہوگيا تو اِنْ شَاءَ الله عَنَّوَ جَلَّ ہمارا مُعاشَره ايک بارچھرمدينه منقَ ره زادَمَا اللهُ ثَهَافًا تَعْظِيْمًا کے دکش وخوشگوار، خوشبودار وسدا بہار

> رنگ بر ننگے بھولوں سےلدا ہواحسین گلزار بن جائے گا۔ ماریک سے ساخ مالا نئی میں

طیبہ کے سوا سب باغ پامالِ فَنا ہوں گے در کھو گے چمن والو جب عَہدِ خَزال آیا

﴿ فَهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلِيهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّ ﴿ صَلَّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صلّى الله وتعالى على محبَّد

صنواعی تحبیب: صی الدیای عی معبد تین <del>شَدُص جنّت سے</del> (ابتِداءً) محروم

**والِدَ بِن** ودیگر ذَوِی الْاَرْحام (یعن جن کے ساتھ دخونی رشتہ ہودَ رَجہ بدَ رَجِهِ)مُعاشرے میں سب

سے زیادہ اچر ام وسُنِ سُلوک کے حقد ار ہوتے ہیں ، مگر افسوس کہ اس کی طرف اب دھیان کم

دیاجا تاہے۔ بعض لوگ عوام کے سامنے اگرچِدانتہائی مُن کَسِرُ الموزاج و مِلْنسار گردانے

جاتے ہیں مگر اپنے گھر میں بالحضوص والدّین کے حق میں نہایت ہی تند مزاج و بدأ خلاق موت ہیں۔ ایسوں کی توجّہ کیلئے عُرض ہے، حضرت ِسبِّدُ نا عبدُ اللّه ابن مُرَ دہی الله تعالى عنهما

سے روایت ہے، سر کار دوعالم، نو رُجِسم، شاہِ بنی آ دم صَلَّ الله تعالى عليه والدوسلَّم کا فر مانِ معظم ہے: ' ' تین شخص جنّت میں نہیں جائیں گے، ماں باپ کوستانے والا اور دَ تُوث اور مَر دانی وضع بنانے والی

دَ يُّوث كى تعريف

بیان کردہ حدیثِ پاک میں ماں باپ کوایذ اءدینے والے کے ساتھ ساتھ و کُیوٹ کے

بارے میں بھی وَعیدہے کہ وہ جنّت ہے محروم کر دیا جائے گا۔'' وَیُّوث'' لیعنی وہ مخض جواپیٰ

بوی یا کسی نخرم پرغیرت نه کھائے۔(دُرِّهُ ختسان ۶۰ ص ۱۱۳) مطلب یہ کہ باوجو دِقدرت اپنی زَوجہ، مال، بہنوں اور جوان بیٹیوں وغیرہ کوگلیوں بازاروں، شاپیگ سینٹروں

ا پی روجہ، مان، جون اور جوان جینیوں ویرہ ویدن بار اردن میں بہت سرون اور جوان جی بہت سرون اور جوان جی بہت سرون ا

﴿ وَهُوَانَ ثُهِ مِطْلِحُ مِنْ الله تعانى عليه والهوسلة جو بُه يرون مرتبه وُرُووِياكِ بِرِهِ الله عوْدِ حِنْ أن يرمور تسين نازل فراتا ہے۔ (طرانی) الله عوْدِ من الله عليه واله وسلة جو تعانی الله عند من الله من الله من الله عند من الله م

نا حرم رِسے داروں ، بیر حرم ملارِ موں ، پولیداروں اور درا بیوروں سے ہے۔ ی اور بے پردَ گی سے منع نہ کرنے والے **دَیْقِ ش**، جنّت سے محروم اور جہنمؓ کے حقدار ہیں۔

یاد رکھئے! دیگر نامحرموں کے ساتھ ساتھ تایازاد، پچپازاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچی، تائی، مُمانی، بہنوئی، خالواور پھوپھانیز دَنوَروجیٹھاور بھابھی کے درمیان بھی

شریعت نے پردہ رکھا ہے۔ اگر عورت مذکورہ رشتے داروں سے بے تکلُّف رہے گی اوران سے شریعی پردہ نہیں کر یگی توجہنم کی حق دار ہے اور شوہرا پنی اِستطاعت کے مُطابق بیوی کو اِس

گناہ سے نہیں روکے گا تو تَثَرُعاً وہ'' وَ بُیُوث'' ابتِداءً جنّت سے محروم اور عذاب نار کا مستحق ہے۔ جو علانیہ وَ **بُیُوث** ہے وہ فاسقِ مُعْلِن ، نا قابِلِ امامت و مَر دو دُ الشَّہا دۃ ( یعنی گواہی کیلئے نالائق ) ہے۔ **میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!** عاشِقانِ رسول کے مَدَ نی قافلوں میں سنّتوں کی

سے سے اس کی ایس ہو، عاسفانِ رسوں سے مدی فاحوں یں حول کے مرکز فی تربیت کے لیے سفر اور روز اند فکر مدینہ کے ذریعے مکد فی اِنعامات کارسالہ پُرکر کے ہرمد فی اس سے مہاری اور میں انداز میں ان

ماہ کے پہلے دن اپنے یہال کے ذِ مے دار کو بھی کروانے کامعمول بنائے۔ اِنْ شَاءَاللّٰه عَرُوجَلُ ماہ کے پہلے دن اپنے میان میٹھے مسطفے صَلَّا الله عَرْفَ اوردیگر گنا ہوں کے اَمراض بھی اُن میٹھے مسطفے صَلَّا الله تعالى عليه

والموسلَّم كوسَد قع ميں دور مول كَ جن كى حيا ہے جھكى موئى مبارَك نگاموں كا واسِط پيش كرتے موت ميرے آقاعلى حضرت دفعى الله تعلى عند بارگا وربُ الْعزَّت ميں عرض كرتے ہيں:

یا الهی! رنگ لائیں جب مری بے باکیاں

اُن کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو (حدائق بخشش)

﴿ فَهُمَّانَ مُصَطِّعُ مِنْ اللهٔ تعالَى عليه والهوسَّهُ: صِ كَياسِ بِهِ الْأَرْمِ وَالوراُسِ نَهُ مِيرُورُوو بِاكَ نَهُ مِنْ اللهُ تعالَى على محبَّد اللهُ وَعَالَى على محبَّد

مَردانه لباس والی جنّت سے محروم

حدیثِ پاک میں مَردانی وَضْع بنانے والی عورت کوبھی جنّت ہے محروم قرار دیا گیا

ہے۔تو جوعورت مردانہ لباس ، یا مردانہ جوتے پہنے یا مردانہ طرز کے بال کٹوائے وہ بھی اِس

وَعيد ميں داخل ہے۔آج كل بجّوں ميں اس بات كا كوئى لحاظ نہيں ركھا جاتا، لڑ كے كولڑكى كا

لباس پہنا دیا جاتا ہے جس سے وہ لڑکی معلوم ہوتا ہے جبکہ لڑکی کو مَعَا ذَاللّٰه عَزْدَ جَلَّ لڑکے کا

لباس مَثَلًا پینٹ شرٹ،لڑکے کے جوتے اور ہیٹ وغیرہ پہنادیتے ہیں، بال بھی لڑکے جیسے رکھوائے جاتے ہیں کہ دیکھنے میں بالکل لڑ کامعلوم ہوتی ہے۔صَددُ الشَّریعه، بَددُ الطَّریقه

حضرتِ علّا مهمولا نامفتی محمد المجدعلی اعظمی عَلیهِ رَحْمةُ اللهِ القَدِی لکھتے ہیں:'' بچّوں کے ہاتھ پاؤں

میں بلاضرورت مہندی لگانا ناجائز ہے۔عورت خودا پنے ہاتھ پاؤں میں لگاسکتی ہے مگرلڑ کے کو لگائے گی تو گنہ کار ہوگی۔'' (بہارشریت جس ۲۸۸)

ا پیخ بچّوں کوایسے باباسوٹ بھی مت پہنا ہئے جن پرانسان یا جانور کی تصویر بنی

کی صورت میں اس کے بینچے ناخُن پر پانی نہیں بہتا،لہذا وُضُو وغشک نہیں ہوتا۔

#### بڑیے بھائی کا اِحتِرام

والِدُين كے ساتھ ساتھ ديگر اہلِ خاندان مَثَلًا بھائى بہنوں كا بھى خيال ركھنا

﴿ فُرْمَانَ مُصِطَانَ مُصِطَانَ عله والدوسة بسن عله والدوسة بسن من بين وثام دن دن بارزود ماك بإهاات تامت كرد أع الزوائد) ﴿ فَا المِن اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على الله على حكم برا الجمائي والدكى جكه بهوتا

ہے۔مصطَفٰے جانِ رَحْمت ، شَمِع برم ہدایت ، تاجدارِ رسالت، صاحب جُودوسخاوت صَلَّى الله

تعالى عليه والهوسلَّم كافر مانِ رُحْمت نشان ہے: "بڑے بھائى كاحق چھوٹے بھائى براييا ہے جيسے والد

كاحق اولاد پر-' (شُعَبُ الْإيمان ج٦ ص٢١٠ حديث٢٩٢٩)

#### آولاد کو ادب سکھائیے

والِدَين كوبھى حاہي كما پنى اولاد كے تُقُولَ كاخيال ركھيں ، انہيں ما ذَرن بنانے كے

بجائے سنتوں کا چلتا پھر تائمُونہ بنائیں،ان کے اُخلاق سنواریں،بُری صُحبت سے دُورر کھیں،

سنّتوں بھرے مَدَد فی ماحول سے وابسة کریں فلموں ڈِراموں، گانے باجوں اور برےرسم و رَواجوں سے بھر پور، یا دِخدا ومصطَفْ سے دور کرنے والے نُحُشْ فنکشنوں سے بچائیں۔ آج

کل شاید ماں باپ اولا د کے حُقُو گ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو دُنیوی تعلیم مل جائے ، ہُنر اور مال مکما نا آ جائے ۔ آ ہ! اپنے لختِ جگر کے لباس اور بدن کومیل کچیل سے بچانے کا تو ذِہْن ہوتا ہے گر

. ئىچ كے دل ود ماغ اور اَعمال و افعال كى يا كيزگى كا كوئى خيال نہيں ہوتا۔ **الله** عَزْدَ جَلَّ كے محبوب، دانائے غيوب، مُنذَّدٌ هُ عَنِ الْعُيُوبِ صَلَّى الله تعالى عليه واله دسلَّم كا فر مانِ والانشان

ہے:" کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے وہ اُس کیلئے ایک صاع صَدَ قد کرنے سے افضل ہے۔"

( تِرمِذی ج ۳ ص ۳۸۲ حدیث ۱۹۰۸) اورارشاد ہے که 'دکسی باپ نے اپنی اولا دکوکوئی چیز ایک نہیں

لے تعنی تقریباً چار کلوغکّہ۔

﴿ فُومَانَ مُصِطَفِّ عَلَى الله تعالى عليه والهوسلَّهِ: جس ك ياس ميراؤ كرجوااوراً س نے جھير دُرُوو شريف نه پر ها اُس نے جفا کی۔ (عبدالرون ) ﴿ ﴿ فَعَالَ مُعَالِمُ عَلَيْهِ اللهِ تعالى عليه والهوسلَّهِ: جس ك ياس ميراؤ كرجوااوراً س نے جھير دُرُوو شريف نه پر ها اُس نے جفا کی۔ (عبدالرون ) ﴿

دی جواجتے ارب سے بہتر ہو۔'' (اَیضاً ص۳۸۳ حدیث۱۹۰۹) س

گھروں میں مَدُ نی ماحول نہ ہونے کی ایک وجہ

افسوس! آج کل ہم میں ہے اکثر کے گھروں میں مکد نی ماحول بالکل نہیں ہے۔

اس میں کافی حد تک ہمارا اپنا بھی قصور ہے۔ گھر والوں کے ساتھ ہماری بے انتہا بے تکلُّفی،

ہنسی مذاق ، تُو تڑاق اور بداَ خلاقی اور حددَ رَجہ بے تو جَبَّی وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔عام لوگوں کے ساتھ تو ہمارے بعض اسلامی بھائی انتہائی عاجزی اور مسکینی سے پیش آتے ہیں مگر

گھر میں شیر بَبَر کی طرح دَہاڑتے ہیں،اس طرح گھر میں وقار قائم ہوتا ہی نہیں اوراہلِ خانہ بے جارے اِصلاح سے اکثر محروم رہ جاتے ہیں ۔خبر دار! اگر آپ نے اپنے اَخلاق نہ

بے حیارے اِصلال سے استر حروم رہ جانے ہیں۔ بردار! ایراپ نے اپ احلال نہ سنوارے، گھر والول کے ساتھ عاجزی اور خندہ پیشانی کا مُظاہَرہ کر کے ان کی اِصلاح کی

كوشِش نەكى توكېيں جہنَّم ميں نەجاپڙيں۔الله تبارَك وتعالى پارە28 **سُوَرَاُ السَّحْرِيْس** كى تەپەرە مەسىدارىشارۇپا تارىر.

كَ آيت 6 مين ارشا وفر ما تاج: يَا يُعَالَّن فِي الله على ال

**وَالْحِجَالَةُ وَلَا اللَّهُ اللّ** 

اہلِ خانہ کودوز خ سے کیسے بچائیں؟

اِس آيتِ كريمه ك تَحْت خَسزائِنُ الْعِرْف ان ميں ہے: الله تَعَالى اوراُس كے

﴾ ﴿ وَمَانَ مُصِطَفِيْ عَلَى الله تعالى عليه والهوسلَّه: جوجُور روزِ جمه دُورُ ووشر يف برِ هے كامل قيامت كردن أس كَ شفاعت كرون گا۔ ( بَن الجواع) ﴾ ﴿ فَاصِلَوْ عَلَى اللَّهُ تعالى عَلَى اللَّهُ على اللَّ

رسول صَلَّالله تعالی علیه والدوسلَّم کی فَر ما نبر داری اختِیار کرے،عبادتیں بجالا کر، گنا ہوں سے باز رَه کر گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے مُما نَعُت کر کے اوراُ نہیں عِلْم وا دَب سکھا کر

باررہ رسر دو دن ویس مہریک ارر بین ہے۔ (اپنی جانوں اوراپے گھر والوں کوجہتم کی آگ ہے بچاؤ)

#### رشتے داروں کا احتِرام

تمام رِشتے داروں کے ساتھ احتجابرتا وکرنا جاہئے ۔حضرت ِسپِدُ نا عاصِم دخی الله تعالی عند

سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَّالله تعالی علیه والدوسلَّم نے فرمایا:''جس کو یہ پیند ہو کہ عُمْر میں درازی اور رِزْق میں فراخی ہواور بُری موت دَفْع ہووہ الله تَعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رِشتے داروں

\_ے حُسنِ سُلُوک کرے۔'' (اَلْمُستَدرَك ج · ص ۲۲۲ حدیث ۷۳۹۲)

مصطَّفْ جانِ رَحْمت شمعِ بزم مِهرايت صَلَّى الله تعالى عليه والهو وسلَّم في مايا: "رشته كالشِّي

والاجنت مين نهيں جائے گا۔'' ( بُخارى ج٤ ص٩٧ حديث ٩٨٤ ٥)

# رِشتے داروں سے حُسنِ سُلوک کے مَدَنی پھول

صِلَهُ رِحْی کے معنی

وعوت اسلامی کے اِشاعتی اِدارے مکتبة المدینه کی مطبوع 312 صَفْحات پر مشتل کتاب، 'بہار شریعت حصد (16)' صَفْحَه 201 تا 203 پر ہے: صِلَة دِحْم کے

معنی رشتے کو جوڑ نام یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سُلوک کرنا۔ساری اُمّت کااس

پراتِفَاق ہے کہ صِلَة رِحْم واجِب ہےاور قَطْع رِحْم (معنی رشتة وڑنا)حرام ہے۔

# وَّوْضَانُ مُصِطَّلِهُ مِنْ الله تعالى عليه واله وسلَّه: جَس كَ ياس مِراذَ كَرَبُوااوراً سَ يَجْهِ رِوُرُووِياك نَه رِيُرُها الله تعالى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَا

جن رِشتے والوں کے ساتھ صِلَد (رِحْم) واجب ہے وہ کون ہیں؟ بعض عُلَانے فرمایا:

وہ **ذُورِثَمُ مُحْرَم ہیں** اور بعض نے فر مایا: اس سے مراد ذُورِثَم ہیں ،مُحْرَم ہوں یا نہ ہوں۔اور ظاہر است کا مائی میں اور است میں مائی کا اور دین کی متاب سے مراد دُورِثِم ہیں ، مُحْرَم ہوں یا نہ ہوں۔اور ظاہر

یہی قول دُوُم ہے، احادیث میں مُطْلَقاً (یعن بِغیر سی قید کے ) رِ شنتے والوں کے ساتھ صِلَه (یعن سُلوک) کرنے کا حکم آتا ہے، قرآنِ مجید میں مُطْلَقاً (یعن بلاقید) ذَوِی الْفُر بی (یعن قَرابَت

والے) فرمایا گیا مگریہ بات ضرور ہے کہ رشتے میں چُونکہ مختلف وَ رَجات ہیں (ای طرح)

صِلهُ رِثْم (یعنی رشتے داروں سے مُن سُلوک) کے دَرَجات میں بھی تَفَاوُت (یعنی فرق) ہوتا ہے۔ والِدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کرہے، ان کے بعد ؓ ذُورِثْم مُحْرُم "کا، (یعنی وہ رشتے دارجن سے

نسبی رشتہ ہونے کی دجہ سے نکاح ہمیشہ کیلئے حرام ہو)ان کے بعد بَقِیّدَ رشتے والوں کا علیٰ قَدْرِمَرا تِب۔

(یعنی رشتے میں نزو کی کی ترتیب کے مطابق) (رَدُّالْمُحتار ج٩ ص٦٧٨)

" ذُورِهُم مَهْرم" اور" ذُورِهُم "سے مراد؟

مُفَسِّر شَهِير ، حكيمُ الْأُمَّت، حضرتِ مفتى احميار خان عَليورَ حُدَّال مُنَان سُورَة الْعَنْان سُورَة الْعَنان سُورَة الْمَانَا وَ ذِى الْقُرْبِي (ترجمه سُورَة الْمَانَا وَ ذِى الْقُرْبِي (ترجمه

كنز الايمان: اور مال باب كساته بهلائى كرواوررشة دارول ين كَتُحُتُ د تفسير تعيى "ميل لكهة مين: اورقُر بل بمعنى قرابَت بي تعين البينة المل قرابَت كساته إحسان كرو، چُونكه المل قرابَت بين البينة المرقر ابّت بين البينة المرقر البينة المرقر البينة المرقد ا

کارشتہ ماں باپ کے ذَرِ ثیعے سے ہوتا ہے اوران کا إحسان بھی ماں باپ کے مقابلے میں کم

﴾ ﴿ وَمُولَاثُ مُصِطَفٌ صَلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّه: جُمْهِ يرزُرُ ورياك فَاسْرَت كروية كَاسْمَارا أَجْهِ يرؤُرُ وإلى أَسْرَت كروية كَاسْمَارا أَجْهِ يرؤُرُوو ياك يرْسمَا تبارك ليَّ ياكِيزُكُى كاباعث بيدرا الوسلى)

ہے اِس کیے ان کا حق بھی ماں باپ کے بعد ہے، اس جگہ بھی چند ہدایتیں ہیں: بہل مرایت: ذی الْقُور بلی وه لوگ بین جن کارشته بذریعے مال باپ کے ہوجے' فر کی رَحْم' ، بھی کہتے ہیں، یہ تین طرح کے ہیں: ایک باپ کے قرابُت دار جیسے دادا، دادی ، چچا، پھو پھی

وغیرہ ،ووسرے ماں کے جیسے نانا، نانی، ماموں ، خالہ، اَخیافی (یعنی جن کا باپ الگ الگ ہو اور ماں ایک ہوا یہے بھائی اور بہن کا) بھائی وغیرہ ، تنیسر ہے دونوں کے قُر ابئت دار جیسے حقیقی بھائی

بہن۔ان میں سے جس کارشتہ تو ی ہوگا اس کاحق مقدّم **۔ دوسری ہدایت**:اہلِ قَر ابَت دوشم کے ہیں **ایک** وہ جن سے نکاح حرام ہے، انہیں نے می رِحْم مُحْرم ( لینی ایبا قریبی رِشتے دار کہ اگر ان

میں ہے جس کسی کو بھی مَر داور دوسر ہے کوعورت فرض کیا جائے تو نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوجیسے باپ،

ماں، بیٹیا ، بیٹی، بھائی ، بہن، چچا ، پھو پھی ، ماموں ،خالہ، بھانجا ، بھانجی وغیرہ ) کہتے ہیں، جیسے چچپا، پھو پھی ، ماموں ، خالہ وغیرہ ۔ضَرورت کے وَفَثْت ان کی خدمت کرنا فرض ہے نہ کرنے والا

گنهگار ہوگا۔ دومرے وہ جن سے نکاح حلال جیسے خالہ، ماموں، چیا کی اُولا د ان کے ساتھ إحسان وسُلوك كرناستتِ مُوكِّده ہے اور بَهُت ثواب ليكن ہرڤَرابَت دار بلكه سارے مسلمانوں ے ایتھے اُخلاق کے ساتھ پیش آ ناضروری اوران کوایذاء پہنچانی حرام۔ (تغیرعزیزی) **تبیسری** 

**مہرایت**: سُسرالی دُور کے رِشتے دار ذِی رِحْم نہیں ، ہاں ان میں سے بعض مُحْرم ہیں جیسے ساس اور دودھ کی ماں ، بعض مُحْرم بھی نہیں ،ان کے بھی حُقُو ق ہیں یہاں تک کہ بڑوس کے بھی حق ہیں گری**ا**وگاس آیت میں داخِلنہیں کیونکہ یہاں رَحْی اور بِ شنتے والے مُراد ہیں۔ (تغی<sup>زی</sup>ی نا<sup>میں دو</sup> )

www.dawateislami.net

#### للْ فَصَّالْ مُصَطَّفُ صَلَى الله تعالى عليه واله وسله: حمل يهم الذكر بواور ووجه يرز أو وهم الله والموسلة بالم لله فَعَنْ الله تعالى عليه واله وسله . حمل يه من المورود و من المورود و المورود الله المورود المورود المورود و

رِشتے دار دوسریے ملک میں هوں تو کیاکریے؟

اگریڈ خص پردیس میں ہے تو رِشتے والوں کے پاس خط بھیجا کرے،ان سے خط و کتابت

جاری رکھتا کہ بعلقی پیدانہ ہونے پائے اور ہوسکے تو وطن آئے اور پشتے داروں سے تعلَّقات تازہ کرلے، اِس طرح کرنے سے مَحَبَّت میں اِضافہ ہوگا۔ (دَدُّالْمُحتارج و ص

عدد الماندرابط نهایت آسان ہے، خط پہنچنے میں کافی دریگتی ، ہو سکے تو فون اورای میل

کے ذَرِیْعِ بھی رابِطہ رکھا جاسکتا ہے کہ ریجھی اِ زُدِیا دِحُب (یعنی مُبّت بڑھانے ) کے ذرائع ہیں۔

#### قَطْعِ رِحْم کی ایک صورت

جب اپنا کوئی ہے شتے دار کوئی حاجت پیش کرے توائس کی حاجت روائی کرے،اِس کورَ دکر

ویناقطَعِ رِهُم (یعنی رشته کاٹنا) ہے۔ (دُرَد، ص٣٢٣) یا در ہے! قطع رِهم یعنی رشته کا ٹنا حرام ہے۔

#### صِلَهُ رِحْم یه هے که وہ توڑیے تب بھی تم جوڑو

صِلَه رُحْی (رِشتے داروں کے ساتھ احپھائلوک) اِسی کا نام نہیں کہ وہ سُلوک کرے تو تم

بھی کرو، یہ چیز توحقیقت میں مُکافاۃ لیعنی اَدلا بدلا کرنا ہے کہ اُس نے تمہارے پاس چیز بھیج

دی تم نے اُس کے پاس بھیج دی، وہ تمہارے یہاں آیا تم اُس کے پاس چلے گئے۔حقیقتاً صلک رِحْم (یعنی کامِل دَرَج کا رِشتے داروں ہے مُنِسُلوک) بیہ ہے کہوہ کا لے اور تم جوڑو، وہ تم

سے جُدا ہونا چاہتا ہے، بے اِعتنائی (بے اِعْ ۔ تے ۔ نائی ۔ یعنی لاپرواہی) کرتا ہے اورتم اُس کے ساتھ ریشتے کے حُقُو ق کی مُراعات (یعنی لحاظ ورعایت) کرو۔ (دَدُالْمُحتارج ۹ ص ۲۷۸)

1) www.dawateislami.net

#### ناراض رِشتے داروں سے صُلْح کرلیجئے

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!میری آپ سے مَدَ نی اِلْجَاہے کہ اگر آپ کی کسی

رِ شتے دار سے ناراضی ہے تو اگر چہ رِ شتے دار ہی کا قُصور ہو صُلْح کیلئے خود پُہَل سیجئے اورخود آ گے

، بڑھ کر خندہ بیشانی کے ساتھ اُس سے مل کر تعلُّقات سنوار لیجئے۔ ہاں اگر کوئی شُرعی مُضْلَحت `

مانع (یعن رُکاوٹ) ہے تو بے شک صُلَح نہ کی جائے۔ عاشِقانِ رسول کے مَدَ نی قافِلوں میں سنّتوں کی تربیت کے لیے سنّتوں کھراسفراورروزانہ ' فکرِ مدینہ' کے ذَرِ شِعِ مَدَ نی اِنعامات

کارِسالد پُرکر کے ہر مَدَ نی ماہ کے پہلے دن اپنے یہاں کے فِسے دارکو بَحْثُ کروانے کی برکت سے اِنْ شَاءَالله تعالی بَطُفیلِ مصطَفْ صَلَّ الله تعالی علیه داله وسلَّم اِحِرِّر امِ مسلم کا آپ

کے اندروہ دَرْد پیدا ہوگا کہ تمام رو تھے ہوئے رشتے داروں سے نہصِرْف صُلّح ہوجائے گی بلکہ

وہ إِنْ شَاءَ الله عَزَّدَ جَلَّ دعوتِ اسلامی كے مَدَ نی ماحول سے بھی وابستہ ہوجا كيں گے۔

سب شکر رنجیاں دور ہوں گی میاں

قافِلے میں چلیں قافِلے میں چلو

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

#### یتیم کے سر پر ہاتہ پھیرنے کی فضیلت

جس بيِّي يا بِحِي كابا پ فوت ہوجائے أس كويلتيم كہتے ہيں۔جب بيِّه بالغ يا بِحِيّ بالغة

ہوگئ تواب بیتیم کے اَحْکام خَتمْ ہوئے۔ بیبیوں کے ساتھ <sup>حُس</sup>نِ سُلوک کا بھی بڑا **توا**ب ہے۔

﴾ ﴿ وَمَانَ عُصِطَافِي صَلَى الله تعالى عليه واله وسلّه: جوارگ اي مجلس الله ک و کراورني پر ذرو در نيف بره ايخي و مرز ان محمد و در شخص باتنم م

چُنانچِررسولِ کریم، رءوف رَّحیم صَلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم کا فرمانِ عظیم ہے: ''جو محض بیٹیم کے مُحَدُ

سر پرخُضْ الله عَزَدَّ جَلَّ کے لئے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پراُس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے مقابل میں اُس کیلئے نیکیاں ہیں اور جو شخص بیتیم لڑکی یا بیتیم لڑکے پر اِحسان کرے میں اور وہ جنّت میں (دوانگلیوں کوملاکر

فرمایا)اس طرح بول گے۔'' (مُسند إمام احمد بن حنبل ج۸ ص۲۷۲ حدیث ۲۲۲۱)

ینیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے اور مسکین کو کھانا کھلانے سے دل کی تختی دور ہوتی ہے۔ چُنانچ چھزتے سیِّد نا **ابو ہُر ریہ** دھی اللہ تعلی عند سے روائیت ہے کہ ایک شخص نے اپنے دل کی تختی

كى شكايت كى في تُولِي وَحُمت شفيح أُمّت صَلَّى الله تعالى عليه والهوسلَّم فرمايا: " ينيم كرسر يرباته

چير واور مسكين كوكها نا كلا ؤ- " (ايضاًج ٣٥٥ ١٣٥ مستوديث ٩٠٢٨) . حد ان حد شهر ان معد من شهر ان معد ان م

بے چین دلول کے چین ، رخمتِ دار ین صَلَّ الله تعالى عليه واله وسلَّم نے فرمايا: "لركا يتيم ہوتواس كے سرير ہاتھ پھيرنے ميں آگے كى طرف لے آئے اور بچّے كا باپ ہوتو ہاتھ

پھیرنے میں گرون کی طرف لے جائے۔'' (مُعْجَم أَوْسَط ج ١ ص ٣٥١ حدیث ١٢٧٩)

#### عورت سے نبھانے کی کوشش کیجئے

مروكوچائى دَوجه كى ساتھ كسن سُلوك كرے ۔ اوراُس كو حكمتِ عملى كے ساتھ چلائے۔ چُنانچ ميل عليه داله دسلّم كا فرمانِ حكمت نشان ہے:

''بیتک عورت پیلی سے پیدا کی گئی ہے تمہارے لئے کسی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی اگرتم اس سے نُفْع حیاہتے ہوتواس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی نُفْع حاصِل کر سکتے ہواورا گراس کوسیدھا کرنے لگو گے تو تو ڑ ڈالو گے

( مُسلِم ص٥٧٧ حديث١٤٦٨)

﴿ فَصَالَىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ تعالَى عليه واله وسلَّهِ: جَس نَهُ مُع يردوز بمعدوم واردُو و ياك برِّها أس كرد وموسال كَ تَاومُعاف بول كـ (تَّتَا الجامِ) ﴿

اوراس کا توڑنا طلاق دیناہے۔''

#### زَوجہ کے ساتھ نَرْمِی کی فضیلت

معلوم ہوا کچھ نہ کچھ خلاف ِمزاج حرکتیں اس سے سرز د ہوتی ہی رہیں گی۔ مُردکو

جاہئے کہ صُبر کرتا رہے۔ نبیول کے سرور جسنِ اَخلاق کے پیکر مجبوبِ ربِّ اکبر صَلَّالله علیه الله علیه دالمه دسلَّم کا فرمانِ روح پرور ہے: "کاٹل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جوعُمرہ اَخلاق

والااورائي زَوجه كماته سب سے زیاده زُم طبیعت ہو۔'' (ترمیذی ج ٤ ص ۲۷۸ حدیث ۲۶۲۱)

#### عورَت کے ساتھ دَرگزر کا معاملہ رکھئے

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اِس حدیثِ یاک میں اُن لوگوں کے لئے دعوتِ فکر

ہے جو بات بات پراپنی زَوجہ کو جھاڑتے بلکہ مارتے ہیں۔ ایک صِنْفِ نازُک پرقُوّت کا

مُظاہَرہ کرنااورخوانخواہ رُعب جھاڑنامردانگی نہیں۔اگر چیورت کی بھول ہوتب بھی دُرگزرہے کام لینا جاہئے کہ جبعورت سے کثیر منافع بھی حاصل ہوتے ہیں تو اُس کی نادانیوں پر

ہے۔ تو ن مرد ورسہ ورت ہے دیں ہیں رہ سات در میں میں سے برن ہے وہ میں ہے۔ آجائے گا۔"

( مُسلِم ص ۲۷۰ حدیث ۱۶۶۹)

#### نمک زیادہ ڈال دیا

کہتے ہیں: ایک آؤمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا۔ اسے غصر تو بَهُت آیا

لْأَصْنَ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مِن اللللِّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الْمُن ا

گریہ سوچتے ہوئے وہ غضے کو پی گیا کہ میں بھی تو خطائیں کرتا رَہتا ہوں اگر آج میں نے بوی کی خطا پر بختی سے گرفت کی تو کہیں ایبانہ ہو کہ کل بروز قیامت الله عَوْدَ جَلَّ بھی میری

خطاؤں پر گرفت فر مالے۔ چُنانچِه اُس نے دل ہی دل میں اپنی زَوجہ کی خطامعاف کردی۔ اِنقال کے بعد اس کوسی نے خواب میں دیکھ کر بوچھا، الله عَدَّوَ جَلَّا نے آپ کے ساتھ کیا

معاملہ فرمایا؟ اُس نے جواب دیا کہ گنا ہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والاتھا کہ الله عَذَّوَ جَلَّا نے فرمایا: میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اُس کی خطا

معاف کردی تھی، جاؤمیں بھی اُس کے صلے میں تم کوآج معاف کرتا ہوں۔ مطب مطب میں میں مرب میں ایر میں ایس کے ایک میں اور اُن میں اور اُن میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! عاشقانِ رسول کے مدنی قافلے میں سفری سعادت اور ہر ذین میں میں میں کا میٹھانی کے میٹھی میں ناک میں ساز میٹروز میں میں

ماہ مَدَ فی إِنْ عامات كارسالہ بُرِكر كے بَحْع كروانے كى بَرَكت سے إِنْ شَآءَاللّٰه عَنْوَجَلَّ بَعُفيلِ مصطَفْ صَدَّالله عَنْوَ اللهِ عَنْوَ مَا اللهِ عَنْوَ اللهِ عَنْوَل بَعُفيلِ مصطَفْ صَدَّاللهِ عَلَام اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَنْوَل بَعْنِيلِ مصطَفْ صَدَّاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ے کا گہوارہ بنے گااور اِنْ شَا اَءَاللّٰه عَنْوَ جَلَّ آپ کے خاندان کو صدینیهٔ منوّرہ دادَمَالله شَهَا وَتَعْظِیْمًا کَا نظّارہ نصیب ہوگا۔

سويا ہوا نصيب جگا دِيجئے حُضُور ليٹھا مدينہ مجھ کو دکھا ديجئے حُضُور

صَلُّواعَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

## شوھر کے حُقُوق

بيوى كوبھى حاہئے كەاپنے شوہر كيساتھ نيك سُلوك كرے۔ چُنانچِه مِیٹھے میٹھے آقا،

مدینے والے مصطّفے صَلَّالله تعالى عليه والهوسلَّم كا فرمانِ خوشبودار ہے: "قتم ہے اُس كى جس كة بضهُ قدرت ميں ميرى جان ہے، اگر قدم سے سرتك شوہركتمام جم ميں رُخْم ہوں جن سے پيپاور

 کچ کُهُو( یعنی پیپ مِلاخون ) بہتا ہو پھرعورت اُسے جائے تب بھی حقِّ شو ہرادا نہ کیا۔''

(مُسندِ إمام احمد بن حنبل ج٤ ص٣١٨ حديث١٢٦١٤)

#### شو ھر کا گھر نہ چھوڑ ہے

بات بات پررُوٹھ کر مَکے چلی جانے والی عورَت اِس حدیثِ پاک کو بار باراپنے کا نوں

پر دو ہرائے اور دل کی گہرائیوں میں اُتارے،سر کا رِمدینہ صَلَّیالله تعالی علیه واله وسلَّم کا فرمانِ

عالیشان ہے:اور (بیوی) بغیراجازت اُس (لیمیٰ شوہر) کے گھرسے نہ جائے اگر (بلاضُرورت) ایسا کیا تو جب تک تو ہدنہ کرے یاوالپُس لوٹ ندآئے **اللہ** عَزَّدَ جَلَّ اور فِر شِنے اُس پرلعنت کرتے ہیں۔

(كَنَزُ الْغُمَّالِ ج١٦ ص١٤٤ حديث ٤٤٨٠١ مُلَحَّصاً )

#### اکثر عورَتیں جھنّمی ھونے کا سبب

**بعض** خواتین اپنے شوہروں کی تَخْت نافر مانیاں اور ناشکریاں کر تی ہیں اور ذرا کوئی بات

بُری لگ جائے تو پچھلے تمام اِ حُسانات بھلا کر کوسنا شُروع کردیتی ہیں۔جواسلامی بہنیں بات بات پرلعنت ملامت کرتی اور پھٹکار برساتی رہتی ہیں ان کو ڈرجانا چاہئے کہ **سرکا ب**رنا مدار،

مدینے کے تاجدار صَلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم ايك بارعيد کے روز عيد گاه تشريف لے جاتے

ہوئے خواتین کی طرف گزرے تو فرمایا:''اےءُورَ تو! صَدَقه کیا کرو کیونکہ میں نے اکثرتم کوجہتمی

﴿ فَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ تعالَى عليه والهوسلَّة : سُ نَ لَا بِسُرَّةُ مِنْ إِنَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَي د يكها ہے ۔ "خوا نين نے عَرْض كى : يارسول الله صدَّى الله وتعالى عليه والهوسدَّم! اس كى وجه؟ فرما يا :

ویره به و سوی سوی رق مواورای شوهر کی ناشکری کرتی ہو۔'' ''اس لئے کہتم لعنت بہت کرتی ہواورای شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔''

(بُخاری ج۱ ص۱۲۳ حدیث ۳۰٤)

#### پڑوسیوں کی اَهَمِّیّت

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! ہرایک کو جائے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احتیا

برتاؤ کرے اور بلامُصْلَحتِ شَرْعی ان کے احترام میں کمی نہ کرے۔ ایک شخص نے مُصُور ن فوز گڑی نہ نئی میں کی نہ کرے۔ ایک شخص نے مُصُور

سرا پائے نور، فیض گنچور، شاہ غُیور صَلَّى الله تعالى عليه والهو سلَّم كى خدمتِ باعظمت ميں عرض كى:

يارسول الله صَلَّالله عليه والهوسلَّم! مجھ يه كيول كرمعلوم موكه مين في احِّها كيايابرا؟ فرمايا: "جبتم پروسيول كويه كهة سُنوكتم في احِّها كيا، توبيشك تم في احِّها كيا اور جب يه كهة سُنوكةم في

بُراكيا، توبِشكتم نے بُراكيا ہے۔'' (اِبن ماجه ج٤ ص٤٧٩ حديث٤٢٢٣)

#### اعلٰی کردار کی سند

اللَّهُ اكبر! برُّ وسيول كى اس قدر اَهَمِّيَّت كه "كيريك رسر طيقكيث" ان ك

ذَرِيْعِ ملے ۔افسوس! پھر بھی آج پڑوسیوں کوکوئی خاطِر میں نہیں لاتا۔عاشقانِ رسول کے ...

مَدَ نِی قافِلے میں سفری سعادت اور ہر مَدَ نی ماہ **مَدَ نی اِنْعامات** کارسالہ پُرکر کے جُمُع کروانے کی بَرَکت سے اِنْ شَلاَءَاللَّه عَزَّهَ جَلَّ بَطُفیلِ مصطَفْے صَلَّى الله تعالی علیه والهه وسلَّم پڑوسیوں کی

اَهَمِيَّت ول ميں بيدا ہو گی اوران كے احترام كاذِ بْن بنے گا اور إِنْ شَاءَ الله عَوْدَ جَلَّ آپ كا

﴾ ﴿ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلُولُولُولُلَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِيلَّالِيلُولُولُولُولُلَّالِيلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِيلَّالِيلُولُولُولُلَّالِيلُولِيلَّالِيلَّالِيلُولُ

محلّه باغِ مدینه بن جائے گا۔

بہار آئے مُحَلِّے میں مرے بھی یا رسول الله

ادھر بھی تو جھڑی برہے کوئی رُحمت کے بادل سے

صَلُّواعَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

اميرِ قافِله كيسا هو؟

سفر میں جوامیر قافلہ ہواُس کواپنے رُفقا کا اِحتر ام اوران کی بَہُت زیا دہ خدمت

كرنى جائية فرمان مصطفى صَلَى الله تعالى عليه والهوسلَّم: "سفر مين و بى المير ب جوان

کی خدمت کرے، جو شخص خدمت میں بڑھ گیا تو اُس کے رُفَقا کسی عمل میں اُس سے نہیں بڑھ سکتے ہاں اگر

ان میں ہے کوئی شہید ہوجائے توؤی برھ جائے گا۔' (شُعَبُ الْإیمان ج٦ ص٣٣٤ حدیث ٨٤٠٧)

بچی هوئی چیزیں دوسروں کو دینے کی ترغیب

ا يك موقع برسركار مدينه صَلَّ الله تعالى عليه والهوسلَّم في سفر مين ارشا وفرمايا: "جس

کے پاس زائدسُواری ہو وہ بےسُواری والے کوعطا کردے اور جس کے پاس بچی ہوئی خُوراک ہو وہ

بغیرخوراک والے کو کھلا دے '' اور اِسی طرح دوسری چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا۔حضرتِ سیّدِ ناابوسعید خُدری دخی الله تعالی عند فرماتے ہیں: آپ صَلَّى الله تعالى عليه واله وسلّم نے اِسی

طرح مال کی مختلف اَ قسام ذِ کُر فر ما ئیں حتّٰ کہ ہم نے محسوں کیا کہ بچی ہوئی چیز میں سے کسی کو

اپنے پاس رکھ لینے کاحق ہی نہیں ہے۔

(مُسلِم ص۲۹۹ حدیث۱۷۲۸)

وِّفُوْمُانْ مُصِطَفِّ مَنْ الله تعانى عليه واله وسله: بروزتيات الوَّون مِن عير حَرِّيت رَوه وَوَاجِنَّ (رَدَى) وَكُوا عَلَى الْحَبِيبِ! صلَّى اللهُ تعالى على محتمَّى

#### ما تَحْتوں کے بار ہے میں سُوال ہوگا

ایک امیرِ قافِلہ ہی نہیں ، ہرایک کواپنے مائختوں کے ساتھ حُسنِ سُلوک کرنا ضروری

ب جبيما كه الله عَزْوَجَلَّ كَحَبوب، دانائع غُيُوب، مُنزَّهٌ عَنِ الْعُيُوبِ مَلَّالله تعالى عليه

والدوسلَّم كا فرمانِ بدايت نشان ہے:"تم ميں سے ہرايك م**كران** ہے اور مُكرانی كُ<sup>متعلِ</sup>ق سب سے

یو چھ کچھ ہوگی باوشاہ نگران ہے، اُس کی رَعایا کے بارے میں اُس سے سُوال ہوگا اور مَروا پنے گھر کا نگران ہے اوراس ہے اوراس کی رَعایا کے بارے میں اُس سے سُوال ہوگا اور عورَت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اوراس

کی رَ عایا کے بارے میں اس سے سُوال ہوگا۔'' ( بُخاری ج۲ ص۱۱۲ حدیث ۲٤٠۹) میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! عاشقانِ رسول کے مَدَ نی قافِلے میں مسلسل سفر کی سعادت اور

مَدَ فِي إِنْ عَامات كارساله يُرِكر كم برماه بَخْع كرواني كى بُرَكت سے إِنْ شَاغَ الله عَنْوَجَلَّ

> میں دنیا کی دولت کا منگتا نہیں ہوں مجھے بھائیو! دو دعائے مدینہ

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صلَّى اللهُ تعالى على محبَّد

﴾ ﴿ فُوصٌ الْنُ عُصِطَفُ عَلَى اللهُ تعالى عليه والهِ وسلّه: حمّ سنة مجمد يرا يك مرتبه درود يزعما الله الله يرك رئتين بجيتباا دراس كنامهٔ اعمال شاه رن نيميان كفت بـــ (ترزي) ﴿ مُعْنَ مُنْ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ

#### کاموں کی تقسیم

**ورانِ** سفر کسی ایک پرسارا بوجھ ڈالدینے کے بجائے کاموں کی آئیں میں تقسیم

ہونی چاہئے۔ چُنانچِ ایک مرتبہ کسی سفر میں صُحابۂ کرام علیهِ الرِضوان نے بکری ؤ بُح کرنے کا

ارادہ کیااور کام تقسیم کرلیا،کسی نے اپنے نِے فَ نُح کا کام لیا تو کسی نے کھال اُوَ هیڑنے کا نیز

کوئی بیکانے کا فِسے دار ہوگیا ،سر کا برنا مدار صَلَّ الله تعالى عليه داله دسلَّم نے فرمایا: ککڑیاں جُمْع کرنا میرے فِسے ہے۔ صَحابۂ کِرام عَلَیهِمُ الدِضوَان عرض گزار ہوئے: آقا! یہ بھی ہم ہی کرلیں گے۔

فر مایا:'' بیتو میں بھی جانتا ہوں کہتم بیکام (بخوشی) کرلو گے مگر مجھے یہ پیندنہیں کہتم لوگوں میں نمایاں رہوں اور **الله** عَزَّدَ جَلَّ بھی اِس کو پیندنہیں فر ما تا۔''

(خلاصة سير سيد البشر لمحب الدين الطبرى ص٥٧ ملخّصاً)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صلَّى اللهُ تعالى على محبَّد

دوسروں کو اپنی نِشَسْت پر جگہ د یجئے

**مُرين يا** بس وغيره ميں اگرنششيں كم ہوں تو ينہيں ہونا چاہئے كەبعض بيٹھے ہى

ر ہیں اور بعض کھڑے کھڑے ہی سفر کریں۔ ہونا یہ جا ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے

سارے باری باری بلیٹھیں اود وسروں کیلئے اپنی نِشُشت ایثار کرے تواب کما ئیں اور سیٹ ت

ایار کرے اس صورت میں بھی تواب کمایا جاسکتا ہے جبکہ سیٹ کی بکنگ کروار کھی ہو کہ بکنگ کروار کھی ہو کہ بکنگ کروانے سے ایثار کرنا کوئی مُنْح نہیں ہوجاتا۔ حضرتِ سِیّدُ نا عبدُ اللّٰه بن مسعود رضی اللہ تعالی عند

﴿ فَرَضَا ۚ وَهُ عِلَهُ عَلَى اللهُ تعالى عليه واله وسله: فب بمد اور وزجه بحرير دو وکاکن تاريا کروجوابيا کريگاقات کرون شراری شخوف و وونون گار دستان الله علي منظم فرو و کا بکر کر ميس في اونت تبين افراد شخے۔ چُنانچچر حضرتِ ابوکبا به اور حضرتِ علی

رض الله تعالى عنها سركار مدينه صَلَّى الله تعالى عليه والهوسلَّم كى سوارى مين شريك تصدونون حضرات كابيان م كه جب سركار نامدار صَلَّى الله تعالى عليه والهوسلَّم كى پيدل چلنے كى بارى آتى

تو ہم دونوں عرض کرتے کہ سرکار! آپ سوار ہی رہئے ، حُضُور کے بدلے ہم پیدل چلیں گے۔ ارشاد ہوتا: "تم مجھسے زیادہ طاقتور نہیں ہواور میں بنست تمہارے ثواب سے بے نیاز نہیں ہوں۔ " یعنی

جُورِهِ السّنة ج ٥ ص٦٦ ٥ حديث ٢٦٨٠) مُورِهِ السّنة ج ٥ ص٦٦ ٥ حديث ٢٦٨٠)

#### مَدُ نِي قافِلهِ مِين سفر سيجيّ

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! عاشِقانِ رسول کے مَدَ نی قافلے میں مسلسل سفری

سعادت اور مَدَ فی إنعامات كا رساله پُركر كے ہرمَدُ فی ماہ جُنْع كروانے كی برُكت سے

اِنْ شَا آءَاللَّه عَنَّوَ جَلَّ بِطَفِيلِ مصطفَّے مَدَّ الله تعالى عليه واله وسلَّم اپنی نِشَسْت ووسروں کو پیش کرنے کیلئے **ایثار کا جذب** پیدا ہو گا اور اس کی برکت ہے اِنْ شَآءَ اللّه عَنَّوَ جَلَّ سفر حج و دیدار مدینہ بھی نصیب ہوگا اور اِ ثنائے سفر بھی مدینے کے مسافروں کیلئے مِنی شریف ، مُزوَلِفه شریف،

عُرَفات شریف اور مکنهٔ مکرَّ مه و مدینهٔ منوَّره دادَهٔ مُناللهُ ثَمَا فَا تَعْظِیْمًا میں دیوانگی کے ساتھ ششیں پیش کرتے رہنے کی سعادتیں ملتی رہیں گی۔

> یارب! سوئے مدینہ مُستانہ بن کے جاؤں اُس شَمِع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں

## صَلُّواعَكَى الْحَبِيب! صلَّى اللهُ تعالى على محتَّد

#### <u>زیا</u>ده جگه نه گھیریئے

**ا جتماعات وغیره میں جہاں لوگ زیادہ ہوں وہاں اپنی سُہولت کیلئے زیادہ جگہ گھیر کر** 

دوسروں کیلئے تنگی کا باعث نہیں بننا جا ہے ۔ چُنانچپہ حضرت سیِّدُ ناسَہُل بن مُعاذر نبی الله تعالی عنهها

کابیان ہے، میرے والبرگرامی دخی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم بیارے آقا صَلَّ الله تعالی علیه والبه وسلَّم کے ساتھ جہاد میں گئے تو لوگوں نے منزلیس تنگ کردیں (یعنی ضَرورت سے زیادہ جگه

گیرلی) اور راسته روک لیاباس پر رسول الله صَلَّى الله تعالى عليه واله دسلَّم نے ايک آ وَ می كو

بھیجا کہ وہ بیاعلان کرے،'' بیٹک جومنزلیں تنگ کرے یا راستہ روکے تو اُس کا کچھ جہاد .

ير '' 'يُل-'' (ابوداؤدج٣ ص٨٥ حديث٢٦٢٩)

#### آنیوا لے کیلئے سَرَکْنا سُنّت ھے

جولوگ پہلے سے بیٹے ہوں اُن کے لئے سنّت میرے کہ جب کوئی آئے تو اس کیلئے

سَركيں ۔حضرتِ سِبِدُ ناوا ثِله بن خَطّاب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے كدا یک شخص تا جدار مدینہ

صَلَّى الله تعالى عليه والموسلَّم كى خدمت ميں حاضر موا\_آپ صَلَّى الله تعالى عليه والموسلَّم مسجِد ميں تشريف فرما تھ\_رَحْتِ ووعالم، نورُ مُجَسَّم، شاوِ بني آدم، رسولِ مُحْتَشَم صَلَّى الله تعالى عليه والمه وسلَّم

أُس كيليّ ابني حبَّد مع مرك كن مأس في عرض كى: يارسول الله إصلّ الله تعالى عليه والموسلّم

مَّلَهُ كُشَاده موجود مِي، (آپ صَلَّالله تعالى عليه والهوسلَّم نَي سَرَكَ في تكليف كيول فرماني!)

﴾ ﴿ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تعالَى عليه واله وسلَّه: جبتم رسولول يرورود برهوته تي يريشي يرهو، بي شك من تمام جبانول كربّ كارسول جول - (تن الياس)

فرمایا: 'مسلمان کاحق بیہ کہ جب اُس کا بھائی اُسے دیکھے اُس کیلئے سَرُک جائے۔''

(شُعَبُ الْإِيمان ج٦ ص٤٦٨ حديث٨٩٣٣)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!عاشقانِ رسول کے مَدَ نی قافلے میں مسلسل سفری

سعادت اور ہر مَدَ نی ماہ مَدَ نی انعامات کا رسالہ بُرِکر کے بَخْع کروانے کی بُرَکت سے اِنْ شَاءَاللّٰه عَرْوَجَلَّ بَطُفیلِ مصطَفْح صَدَّالله تعالى عليه واله وسلَّم تھوڑی سی جگه میں بُرکت ہوگی

دوسروں كىلئے سُرَكنے كى سنَّت پُمِل كا ذِبْن بِن گا اور إِنْ شَآ ءَاللّٰه عَنَّوَ جَلَّ جَنَّتُ الْبَقِيعِ میں سُشا دَہ ترین جگہ نصیب ہوگی۔

زاہدین وُنیا بھی رَشک کرتے عاصی پر

میں بقیع غُرقد میں دَفْن ہو اگر جاتا

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

#### دوسروں سے چُھپا کر بات کر نا

حضرت سيِّدُ ناعبدُ اللَّه بن مسعود رضى الله تعالى عند كابيان م كرسول اكرم،

رَحْمَتِ عالم،نورَمِجَسَّم،شاہِ بنی آ دم،نبیّ مُحْتَشہ صَفَّالله تعالى عليه واله وسلَّم نے ارشا دفر مایا: ''جبتم تین ہوتو دو شخص تیسر کے وچھوڑ کر چُپکے چُپکے باتیں نہ کریں جب تک مجلس میں بَہُت سے لوگ نہ

آجائيں، يوال وجب كمال تيسر كورخ كينچ گائ (بُخارى ج ٤ ص ١٨٥ حديث ٦٢٩٠) (كمثايد

میرے مُتعلِّق کچھ کہدرہے ہیں یا یہ کہ مجھے اِس لائق نہ تمجھا جوا پی گفتگو میں نثر یک کرتے وغیرہ ) میں میں مصنوعی کے ایک کا میں ایک کے ایک ایک کا میں میں میں میں میں میں ایک کرتے وغیرہ )

#### گردن يهلانگنا

جواوگ جُعُدو پہلے سے اگلی صفول میں بیڑھ چکے ہوں، دیر سے آنے والے کوان کی

گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ چنانچ سرکارِ مدینے منورہ،

سر دارِ مكَّة مكر مه صَلَّ الله تعالى عليه والهوسلَّم كا فرمانِ عبرت نشان ٢٠: ' جس في جُمُعه

کے دن لوگوں کی گردنیں پھلائگیں اُس نے جہنم کی طرف بل بنایا۔'' (قِد مِذی ج ۲ ص ٤٨ حدیث ٥١٣)

اس کے ایک معنیٰ یہ ہیں کہ اس پر چڑھ چڑھ کرلوگ جہتم میں داخِل ہوں گے۔

(حاشيهٔ بهارشر بعت ج اص ۲۲،۷۶۱)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائ**یو!** نمازِ جُمُعہ کیلئے جلد مسجِد میں حاضِر ہوجانا چاہئے ،اگر دیر

ہوگئی ، **خُطبہ** شُروع ہو گیا تو مسجِد میں جہاں پہنچا تھا وہیں رُک جائے ایک قدم بھی آ گے نہ

برُ ھے۔میرے آقااعلیٰ حضرت، إمام أبلسنّت،مولاناشاه امام أحمد رضاخان عَلَيه رَهْمةُ الدَّهْانِ فر ماتے ہیں: بحالتِ خُطبہ چلنا حرام ہے۔ یہاں تک عُلَائے کرام رَحِمَهُ اللهُ السّلام فرماتے ہیں

كەاگرايسے دَفْت آيا كەخْطبەشُروع ہوگيا تومسجِد ميں جہاں تك پېنچا وَ ہيں رُك جائے ،آگے

نه بڑھے کہ بیمل ہوگااور حالِ خُطبہ میں کوئی عمل رَ وا ( یعنی جائز )نہیں ۔ ( فاؤی رضویہ مُنفَدَّجہ ہ

جه ۱۳۳۳) مزید فرماتے ہیں: خُطبے میں کسی طرف گردن پھیر کرد یکھنا (بھی) حرام ہے۔

(آیضاًص۳۳٤)

اگردوآ دَمی پہلے سے بیٹھے ہوں توان کی اجازت کے بغیران کے درمیان جا گھسٹاسخت

بداً خلاقی اورا چتر ام مسلم کی سراسرخلاف ورزی ہے۔ چُنانچِشَهٰنْشاہِ مدینہ، راھتِ قلب وسینہ

صَلَّى الله تعالى عليه والهوسلَّم كا فرمانِ عبرت نشان ہے: ' د كسى شخص كيلئے بير طلال نہيں كه دوآ دميوں ا

کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر جدائی کردے۔'' ( یعنی ان کی اجازت کے بغیران کے درمیان بیٹھ

جانا حلال نہیں) حضرتِ سَیِّدُ نا حُذَیفہ دخی الله تعالی عند کی روائیت کے مُطابِق جو حلقے کے بیچ

جابیشے ایسا آ دمی سرکار دوعالم صَلَّ الله تعالى علیه داله دسلَّم کی زَبانی ملعون ہے۔ الله عَزَدَجَلَّ عَالَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله تعالى علیه داله دسلَّم کا بیاس کے پیارے حبیب صَلَّ الله تعالى علیه داله دسلَّم کا بیاس کی پیارے حبیب صَلَّ الله تعالى علیه داله دسلَّم کا بیاس کی ایس کی ایس کے کہ ایک خض دوسرے کو اُس کی

الله عَزَّوَ جَلَّ كَ مَكْبوب، وانائ غُينُوب، مُنَازَّةٌ عَنِ الْعُيُوب مَلَّالله

تعالى عليه دالدوسلَّم كافر مانِ عاليشان ہے: جو خص اپنی مجلس ہے أصطے اور پھروا بَس آجائے تو اپنی جگہ كاوبى نِياده حقد ارہے۔

صف میں چادر رکھ کر جگہ روکنا

ميرية قااعلى حضرت، إمام أملسنّت، مولا ناشاه امام أحمد رضا خان عَلَيهِ رَحْمةُ الدَّحْمان

فر ماتے ہیں: کوئی شخص مسجِد میں آیا ایک جگہ بیٹھا پھر وُضُو کیلئے گیااورا پنا کیڑاوہاں چھوڑ کر گیا،

ل ابوداؤدج٤ ص٤٤ حديث٥٤٨٤ ترمِذيج٤ ص٤٦ حديث ٢٧٦٢

﴿ الله على الله الله على والدوساء : جس نے مجھ برایک باروزُ دویاک پڑھا الله عزوجاً اُس بردس ترتیس جیتیا ہے۔ ﴿ ا دوسرا شخص اُس کیٹر سے کواُٹھا کر و ہال نہ بلیٹھے کہ بلیٹھنے والے کا قبضہ سابق (لیعنی پہلے ہے) ہو گیا

ہے۔( مگریہ قبضہ تھوڑی در کیلئے ہے جبیبا کہ آگے چل کراعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:)اییا قبضہ تھوڑی دہر

کیلئے مُسلّم (یعنی مانا جاتا) ہے جبیبا (کہ) کیڑار کھ کرؤ صُوکو جانے میں ، نہ یہ کہ سجِد میں اپنی کوئی چیز رکھ دیجئے اور وہ جگہ ہمیشہ آپ کیلئے مخصوص ہو جائے کہ جب آئے دوسروں پر تقدیم (یعنی

فوقیّت) پایئے، یہ ہرگز نہ جائز نہ مقبول۔ (فاوی رضویہ ج٦٧ ص ١٤٨)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! عاشِقانِ رسول کے ساتھ مَدَ نی قافِلوں میں مسلسل سنّتوں بھرے سفر کی سعادت اور ہر مَدَ نی ماہ کے پہلے دن **مَدَ نی اِنعامات** کا رسالہ رُپرکر کے جَمْع

كروانے كى بَرَكت سے إِنْ شَاءَاللّٰه عَزْوَجَلَّ بَطَفِيلِ مصطَفْى صَلَّى الله تعالى عليه والهوسلَّم مجلس كو آفاد الله عَنْوَجَلَّ الله عَنْوَجَلَّ الله عَنْوَابِ اللهِ اللهِ عَنْوَابِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کا ذِبْن ہے گا اور اِس مَدَ نی تربیت کی بُرَکت سے اِنْ شَاءَ اللّٰه عَوْمَ جَلَّ حَجَ وزیارتِ مدینه کا شُرُف حاصِل ہوگا اور وہاں بھی اِن سنّتوں پڑمل نصیب ہوگا۔

تیرے دیوانے سب، آئیں سُوئے عُرَب

ویکھیں سارے خرم ، تاجدارِ خرم

صَلُّواعَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد

#### دل نه دُکھائیے

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! احترام مسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہرحال میں ہرمسلمان

﴾ ﴿ فَوَمُلْ أَنْ فَصِطَفَعُ صَلَى اللهُ تعالى عليه والهو وسَلَّهِ: أَن شَحْصَ كَيْ مَا كَ مَا لُود بوجس كَياس مِرا وَكر بواوروه بحمر بردُرُود ماك نه برص \_ ( ترزی ) ﴿ وَمُوسَلِينَ مِن اللهُ تعالى عليه والهو وسَلَّهِ: أَن شَحْصَ كَان مِن اللهِ عَلَى مِيرا وَكر بواوروه بحمد بردُرُود ماك نه برخت \_ ( ترزی ) ﴿ وَمُن مِن اللهُ تعالى عليه والهو وسَلَّهُ عَلَى مَا اللهُ تعالى عليه والهو وسَلَّهُ عَلَى اللهُ تعالى عليه والهو وسَلَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَمُؤْمِدُ وَمِنْ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

کے تمام خُقُوق کالحاظ رکھا جائے اور بلاا جازتِ شَرعی کسی بھی مسلمان کی دل شکنی نہ کی جائے۔

ہمارے میٹھے میٹھے آقاصَاً الله تعالى عليه والدوسلَّم نے بھى بھى سى مسلمان كاول نه وكھايا، نه كسى برايك كوسينے سے برطنز كيا، نه كسى كا مذاق اڑايا نه كسى كو دُھة كارا نه بھى كسى كى بے عزقى كى بلكه ہرايك كوسينے سے

لگایا، بلکہ

لگاتے ہیں اُس کو بھی سینے سے آقا

جو ہوتا نہیں مُنہ لگانے کے قابل

#### أسوة حَسَنَه

اِحِرُ امِ مسلم بجالانے کیلئے ہمیں اپنے پیارے پیارے آقا، مدینے والے مصطَفٰ صَلَّالله تعالى عليه داله دسلَّم کے اُسوہَ حَسَنَہ کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے اس کی پیَروی کرنی ہوگی۔

على المدعدي عليد والموسعة على المواهد على عررت الورد

پاره21**سُوَرُقُ الْآخَزَاب** آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے:

كَفَّنُ كَانَكُمْ فِي ْمَسُولِ اللهِ ترجَمهٔ كنز الايمان: بِثْكَتْهِيں دسولُ الله الله أَسُوعٌ حَسَنَهُ فَي مَسَلَمُ الله كَا يَرُوى بَهْرَ ہے۔

أخلاق مصطَفْ مَن الله تعالى عليه والهوسلَّم كى جهلكيان

مينه مينها قاء مك مدين والمصطفى صلَّ الله تعالى عليه والموسلَّم يقيناً تمام مخلوقات

میں سب سے زیادہ مّرم، معظم اور محرّ مہیں اور ہر حال میں آپ کا احرّ ام کرنا ہم پر فرض اعظم سے ۔ اب آپ حَضرات کی خدمت میں سیّے دُ الـمُوسَلِين، جنابِ دحمةٌ لِلْعلمِین

﴾ ﴿ فُوصُّ الْ يُصِطِّفُ عَلَى اللهُ تعالى عليه واله وسلّه: جو جمير يردس مرتبه ذرُرُ و دِياك بِرِّ عِيمَ الله عزو جلّ أس يرسور تشين ما زل فرما تا ہے۔ (طبر انی) ﴿ اللّٰهِ عَدْ وَجلّ أَس يرسور تشين ما زل فرما تا ہے۔ (طبر انی) ﴿

صَدَّالله تعالى عليه والهوسدَّم كه أخلاقِ حَسَنَه كى چند جھلكياں پيش كرنے كى كوشش كروں گا جو بِانْضُوص اِحِتر ام مسلم كيلئے ہمارى رہنُما ہيں۔

الله سلطان دوجهان مَدَّى الله تعالى عليه والهوسلَّم بروَقْت ابني زَبان كى جفاظت فرمات اور مِشرف كام بى كى بات كرت الله والول كو حُبّت دية ، اليي كوئى بات يا كام نه كرت جس سے

ہ ہن نابع رہے ہے اسے وہ را رہ جو رہے ہیں رہ بات ہے اسے اور اس کوقوم کا سر دار مقرَّر فرما دیتے ہولوگوں نفرت بیدا ہو ہو قوم کے معزَّر زفر د کالحاظ فرماتے ہوئے سکا بهٔ سرام علیوم الرِّضْوَان کی خبر گیری فرماتے کو الله عَذَوْ بَالْرِضْوَان کی خبر گیری فرماتے

جای و ہیں بیھ جائے اور دوسروں و ی ای ی یہ برمات کی ایپ پی سے والے ہر فرد کو کھو تا کا لحاظ رکھتے ہی آپ میں الله تعالى عليه والم وسلّم کی خدمت میں حاضِر رہنے والے ہر فرد کو بہی محسوس ہوتا کہ سرکار صَلَّى الله تعالى عليه والم وسلّم مجھے سب سے زیادہ جیا ہتے ہیں جہو خدمتِ

بابُرُکت میں حاضِر ہوکر گفتگو کرنے والے کے ساتھ اُس وَقْتُ تک تشریف فرمار ہے جب تک وہ خود نہ چلا جائے ، جب کسی سے مُصافَیُ فرماتے (یعنی ہاتھ بلاتے) تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پُہُل نہ فرماتے ، سائل (یعنی مانگنے والے) کوعطا فرماتے ، آپ صَلَّى الله تعالی علیه و الدوسلَّم کی

سخاوت وخوش خُلقی ہر ایک کے لئے عام تھی آپ صَلَّى الله تعالى عليه والدوسلَّم کی مجلس عِلْم، برایک کے لئے عام تھی آپ صَلَّى الله تعالى عليه والدوسلَّم کی مجلس میں بروباری، حیاء صَبْر اور اَمانت کی مجلس تھی آپ صَلَّى الله تعالى علیه والدوسلَّم کی مجلس میں

شوروغل ہوتا نہ کسی کی تذلیل (یعنی بے عزتی) آپ صَلَّى الله تعالی علیه والموسلَّم کی مجلس میں اگر کسی ہے کوئی بھول ہوجاتی تو اُس کوشُہرت نہ دی جاتی ہے جب کسی کی طرف متوجِّہ ہوتے تو

مَمْنَل تَوجُّهُ فَرِماتَ ﴿ آ پِ مَنَّ الله تعالى عليه والهوسلَّم كسى كے چرے پر نظريں نہ گاڑتے اسلام ميں عصف آپ مَنَّ الله تعالى عليه والهوسلَّم كنوارى لڑكى سے بھى زيادہ باحياتھ ﴿ سلام ميں م

پُبُل فرمات ﷺ کی پگرس کرتے ہے جو آپ صَفّالله تعالى عليه واله وسلّم کو پکارتا، جو اب مِین' لَبَیك'(یعنی میں حاضر ہوں) فرماتے ہال مجلس کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے ہوا بین ڈات کیلئے بھی کسی سے بدلہ نہ لیتے ہی بُرائی کا بدلہ بُرائی سے

کے ہے رہبر دریا ہے ہی ہو ت یہ ان میں اور خداع آؤ کی میں جہاد کے سوا کبھی کسی کواپنے دینے کے بجائے مُعاف فرما دیا کرتے ہی راہِ خداع آؤ کی میں جہاد کے سوا کبھی کسی کواپنے م

میں سب سے بُراوہ ہے جس کواُس کی بدکلامی کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیں'' آپ صَلَّی الله تعالی علیه والمجسسة مبات کرنے تو (اِس قدر مُشہراؤ ہوتا کہ )لفظوں کو گننے والل<sup>ر</sup>کن سکتا تھا ﷺ طبیعت میں

ل شَّاكُن تَمْنَى سُ191-1911 وغُيره مُلَخَّصاً - لِي شُعَبُ الْإِيمان حديث ١٣٠٠ - لِي إحياءُ الْعَلوم ج ٢ ص ٤٤٦ - غَيْمَاكُ تَمْنَى سُ٢٠٣ - هِ شُعَبُ الْإِيمان حديث ١٤٣٠ - لا وسائل الوصول ص٢٠٧ - لا إحياءُ الْعَلوم ج ٢ ص ٤٤٠ ـ ٤٩٠٤ ٤ -المِثْاكُل تَمْنَى سُ19 - في إحياءُ الْعُلوم ج ٢ ص ٤٥١ - في مُسلِم ص ١٣٩٨ حديث ٢٥٩١ - لا بخارى حديث ٣٥٦٧

إحتِرامِ مس

٣,

﴿ فَوَخُمْ الْ نُصِطَلِعُ مَدًا اللهُ مِعالَى عله والدولله وسله جم نه بحريج وشاء ورود من الدورية على المعالم والموادد والمعالم والم

لگاتے ﷺ بُخُل نہ فرماتے ﷺ اپنی ذات والا کو بِالْخُصُوص تین چیزوں، جھگڑے، تکبُّراور \_\_\_\_\_ کگبراور \_\_\_\_\_ کار باتوں سے بچا کررکھتے ہی کسی کا عَیْب تلاش نہ کرتے ہی جرف وہی بات کرتے

عِدِ آپِ صَلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم عَن مَن مِن مِن الله وسلَّم عَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَ جو (آپِ صَلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم عَن مِن ) باعِث ثواب ہو الله مسافر يا اجنبي آدَمي كے ...

سُخْت کلامی بھرے سوال پر بھی صُبْر فر ماتے ہے کسی کی بات کو نہ کا شتے البقہ اگر کوئی حد سے سخاؤز کرنے لگتا تو اُس کومُنْع فر ماتے یا وَ ہاں سے اُٹھ جائے ہی سادَ گی کا عالم یہ تھا کہ بیٹھنے سے اُٹھ جائے ہی خصوص جگہ بھی نہ رکھی تھی ہے گئی پر تو بھی یوں ہی زمین پر بھی آ رام فر مالیتے کیلئے کوئی مخصوص جگہ بھی نہ رکھی تھی ہے کبھی چٹائی پر تو بھی یوں ہی زمین پر بھی آ رام فر مالیتے

سے (یعنی موقع کی مناسب ہے ) حضرتِ عبدُ اللّٰہ بن حارِث دخی اللّٰہ عند فر ماتے ہیں کہ میں نے رسولُ اللّٰہ صَدًّا الله تعالی علیه والموسلَّم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں و یکھا۔

يا الهي! جب بهين آئڪين حبابِ جُرم مين

أن تبسُّم ريز ہونٹوں کی دُعا کا ساتھ ہو (حدائق بخشش شريف)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صلَّى اللهُ تعالى على محبَّد

ا الله المام ١٩٩٠ عَلَمْ الله المام الله الله عن ١٥٠٥ وسائل الوصول ص١٨٩ المام ١٨٩٠ مَلَمْ الله عند المام ١٨٩٠ مام ١٨٩٠ م

ئ إحياءُ الْفُلُوم ج ٢ ص ٤٤٦ ـ في إحياءُ الْفُلُوم ج ٢ ص ٤٥٣ ـ يَثْمَّا *لُرِيْدَى ص ١٣٦* ـ

(اِبنِ عَساكِر ج٩ ص٣٤٣)

﴿ وَمُوانَ مُصِطَلِعُ مِنْ اللهُ عَالَى عِلِهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ منظمے میٹھے اسلامی بھا ئیو! بیان کواختتا می طرف لاتے ہوئے سنٹ کی فضیلت اور چند

سنتیں اور آواب بیان کرنے کی سعاؤت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدارِرسالت، شہنشاہ نُبُوَّت، مصطَفٰ جانِ رَحْمت، ثُمِع بزم ہدایت، نوشئد بزم جنّت صَلَّالله تَعالى عَلَيهِ والهو سلَّم كا فرمانِ جنّت

نشان ہے: جس نے میری سنت سے مَحبَّت کی اُس نے مجھ سے مَحبَّت کی اور جس نے مجھ

ہے مَحَبَّت کی وہ جنّت میں میرے ساتھ ہوگا۔

سینه تری سنّت کا مدینه بنے آقا

جنّت میں بروسی مجھے تم اپنا بنانا

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صلَّى اللهُ تعالى على محتَّد

''قطع رحی حرام ہے' کے 13 خروف کی نسبت سے

مِسلسهٔ دِ حُسهسی کسے 13مَسدَنسی پھسول فرمانِ الٰہی عَوَجَلَّ: وَاتَّقُوااللَّهَ الَّذِی صُسَآعَلُوْنَ بِهِ وَالْاَثْمَ حَامَرُ ۖ

تر جَمهٔ کنز الایمان: 'اورالله سے ڈرو،جس کے نام پر مانگتے ہواور پشتوں کا لحاظ رکھو۔' اس آیت مبارّ کہ کے تحت ' د تفسیر مُظْهری' میں ہے: یعنی تم قَطْعِ رِحْم (یعنی رشتے داروں سے تعلّق توڑنے) سے بچو<sup>ٹ</sup>

7 فراهين مصطفل صَلَى الله تعالى عليه والدوسلَّم ﴿ ١ ﴾ جو الله اور قيامت برايمان ركها

ہے اُسے حیا ہے کہ صِلَم کُرِ مِنْ کُر کے میں اللہ علیہ علیہ کے عرش کے سائے میں تین قتم

ل پ ٤٠ آلنّساء: ١- ٢: تفسير مظهري ج ٢ ص ٣ - ٣: بخاري ج ٤ ص ١٣٦ حديث ٦١٣٨

کے لوگ ہوں گے ، (ان میں ہے ایک ہے) صِلَهُ رَجُی کرنے والّا ﴿ ٣﴾ رِشتہ کا ٹنے والا جنّت میں نہیں جائے گا﴿ ٤﴾ لوگوں میں سے وہ شخص سب سے انتیجا ہے جو کنڑت سے قرانِ کریم کی تِلا وت کرے،

زیادہ ختی ہو،سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی ہے منع کرنے والا ہواورسب سے زیادہ صِلکہ رُحمی ا سے (یعنی رِشتے داروں کے ساتھ البیار تاؤ) کرنے والا ہو ہا کہ بے شک افضل ترین صَد قد وہ ہے جو دشمنی

چُسپانے والےرشتے دار پر کیاجائے ﴿٦﴾ جس قوم میں قاطِع رِثُم ( یعنی رشتے داری توڑنے والا) ہو، اُس قوم میں پر **الله** کی رَثَمْت کا نزول نہیں ہوتا ﴿٧﴾ جسے یہ پہند ہو کہ اُس کے لیے (جسّے میں )محل بنایا جائے

اوراُس کے وَرَجات بلند کیے جا کیں، اُسے چاہیے کہ جو اِس برظلم کرے بیائے معاف کرے اور جو اِسے محروم کرے بیائت عطا کرے اور جو اِس سے قطع تعلُّق کرے بیائس سے ناطہ (یعن تعلُّق) جوڑے محروم کرے بیائس سے ناطہ (یعن تعلُّق) جوڑے

(ٱلْمُستَدرَك ج٣ ص١٢ حديث ٣٢١٥) ﴿ حضرتِ سِيِّدُ نَافَقيه البُواللِّيثَ مَرَقَنْهِ كَانَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَدِي

فرماتے ہیں، صِلَهُ رِحْی کرنے کے 10 فائدے ہیں: الله عَدَّوَجَلَّ کی رِضاحاصل ہوتی ہے، لوگوں کی خوثی کا سبب ہے، فِرِشتوں کومَسِّرت ہوتی ہے، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے، شیطان کو اس سے رَنج پہنچتا ہے، عُمْر بڑھتی ہے، رِزْق میں بَرَکت ہوتی

ہے، فوت ہوجانے والے آباء واجداد ( یعنی مسلمان باپ دادا ) خوش ہوتے ہیں ، آپس میں مَحَبَّت بڑھتی ہے ، وفات کے بعداس کے نواب میں اِضافہ ہوجا تاہے ، کیونکہ لوگ اس

لِ ٱلْفِردَوس بِمأثور الْخِطاب ج٢ص٩٩ حديث٢٥٢٦ - ٢: بُخارى ج٤ ص٩٧ حديث٤٨٩٥ - ٣:

مُسندِ إمام احمد ج١٠ ص٤٠٢ حديث ٢٧٥٠ - غ: ايضاج ٩ ص١٣٨ حديث ٢٣٥٨ - ٥: اَلزَّ واجِر ج٢ ص١٥٣

حترام ه

﴿ وَمُولَانُ عُصِطَكُ عَلَى الله تعانى عله والهوسلّة: جس ك ياس ميراذ كر بوااوراس نه جَمْر برورو ياك نه برطاس ن جمّت كارات بجورو وياران الله والهوسلة بحس ك ياس ميراذ كر بواوراس نه بحق ميس و عات خير كرت بين (تَنبيهُ الغافِلين ص٧٧) ﴿ وَعُوتِ اسلامي ك إشاعَتَى

ادارے مسكتبةُ الْمدينه كى مطبوعه 1196 صَفْحات برِشتمل كتاب، "ب**بارِشريعت** "جلد 3

صَفْحَه 558 تا 550 کرنا۔ سِلَهٔ دِحْم کے معنی رِشتے کوجوڑ تا ہے یعنی رِشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سُلوک کرنا۔ ساری اُمّت کا اس پراتِفّاق ہے کہ صِلَهٔ دِحْم ' واجِب' ہے اور قُطْح رِحْم (یعنی رشتہ توڑنا)'' حرام' ہے۔ جن رِشتے والوں کے ساتھ صلهٔ (رِحْم) واجِب ہے اور قُطْح رِحْم (یعنی رشتہ توڑنا)'

وہ کون ہیں؟ بعض عُلَانے فرمایا: ُوہ **ذُو رِحْمَ مُحْرَم** ہیں اور بعض نے فرمایا: اس سے مراد ذُورِحْمَ ہیں ،مُحْرَم ہوں یا نہ ہوں۔اور ظاہر یہی قولِ دُوم ہے،**احادیث م**یں مُطْلَقاً (یعنی بِغیر *ک*ی قید کے )

رشتے والوں کے ساتھ صِلہ (یعنی سُلوک) کرنے کا تھم آتا ہے، قرآنِ مجید میں مُطْلَقاً (یعنی بلاقید) ذَوِی الْقُرِبِیٰ (یعنی قَرابَت والے) فرمایا گیا مگریہ بات ضُرور ہے کہ رِشتے میں چُونکہ مختلف

دَ رَجات ہیں (اِی طرح)صِلَهُ رِهُم (لیعنی رِشتے داروں سے حُسنِ سُلوک) کے دَ رَجات میں بھی تَفَاوُت (لیعنی فرق) ہوتا ہے۔ والِدُ بِن کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، ان کے بعد ذُ ورِهُم مُحْرُم کا، (لیعنی وہ رشتے دار جن نے نسبی رشتہ ہونے کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کیلئے حرام ہو) ان کے بعد بقیّۂ رِشتے

والوں کاعلیٰ فَدَرِمَ ارْتِب ( لینی رِشتے میں نزد کی کی ترتیب کے مطابق ) (دَدُّالُـمُــمــــاد ج۹ ص ۸۷۸) هیصِلکهٔ رِحْی ( لیعنی رِشتے داروں کے ساتھ سُلوک ) کی مختلف صورَتیں ہیں، اِن کو بَدِیہ و

تُحفّد بینا اورا گران کوکسی بات میں تمہاری اِعانت ( یعنی امداد ) در کار ہوتو اِس کام میں ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کوجانا، ان کے پاس اُٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا،

﴾ ﴾ فرضان مُصِطَفَع عَلَى اللهُ نعالي عليه واله وسلّه: مجه برزُرُ و و پاک فَا تشرت کروپے شک تهمارا مجهر برزُرُود پاک پرُ سنا تنهارے کے پاکیز کا کاباعث ہے۔ (ابوطی)

ان کے ساتھ لُطْف ومہر بانی سے پیش آنا(دُرَد ج١ ص٣٢٣) ﴿ اگریشِحْص برِ دلیس میں ہے تورشتے والوں کے پاس خط بھیجا کرے،ان سے خط و کتابت جاری رکھے تا کہ بے تعلُّقی پیدانہ ہونے

یائے اور ہو سکے تو وطن آئے اور پر شتے داروں سے تعلُّقات تازہ کرلے، اِس طرح کرنے

ے مَحَبَّت میں إضافه ہوگا۔(رَدُّالمُمُحتارج ٩ ص ٩٧٨) (فون یا نٹرنیٹ کے ذَرِیْع بھی رابطِ کی ترکیب مُفید ہے) 🍪 صِلَهُ رُحْمی (رشتے داروں کے ساتھ احتیما سُلوک) اِسی کا نامنہیں کہ وہ سُلوک

کرے تو تم بھی کرو، یہ چیز تو حقیقت میں مُکافاۃ لعنی اُدلا بَدلا کرنا ہے کہاُس نے تمہارے یاس چیز بھیجے دی تم نے اُس کے پاس بھیج دی، وہتمہارے یہاں آیاتم اُس کے پاس چلے

گئے۔حقیقتاً صِ**لَهُ رِحْم** (یعنی کابل دَ رَجِ کاصِلَهُ رِحْم ) بیہ ہے کہ وہ کاٹے اورتم جوڑ و، وہ تم ہے جُدا ہونا جا ہتا ہے، بے اِعتنا کی (بے۔اِع۔تے۔نائی۔یعنی لاپرواہی) کرتا ہے اورتم اُس

کے ساتھ در شتے کے حُقُوق کی مُراعات ( یعنی لحاظ ورعایت ) کرو۔ (ایضاً)

**بْرارول سنتیں سکھنے کے لئے مسکتبةُ المدینه کی مطبوعہ دو کُتُب (۱)312**صَفْحات بر مشمل کتاب' بہار شریعت' حصّہ 6 اور (۲)120 صَفْحات کی کتاب' **، سنتیں اور آ** داب''

ہدیّةٔ حاصل کیجئے اور پڑھئے۔سنّتوں کی تربیت کا ایک بہترین ؤرِ نید**ر عوتِ اسلامی** کے مَدُ نِي قافِلوں میں عاشِقانِ رسول کے ساتھ سنّتوں بھراسفر بھی ہے۔

لوٹنے رَمتیں قافِلے میں چپو سکھنے سنّتیں قافِلے میں چپو

ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو ختم ہوں شامتیں قافِلے میں چلو

المنظم الله الله الله تعالى عليه والهوسكة: جم كي ما ميراؤكرة واوروه بهم يرؤرو وشريف نديز محتود وولوگون مين بيتوي تراث تنفس به المساحرة

#### صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صلَّى اللهُ تعالى على محمَّد



غمِ مدينة بقيع ، ففرت اور بي حساب

معقرت اور بے حساب جننے الفردُوس میں آتا کے بڑوس کا طالب

۱۰ صفرالمظفّر <u>۱٤٣٦، هـ</u> 03-12-2014

#### یہ رِ سالہ پڑھ کر دوسرے کودے دیجنے اَ

شادى تَعْي كَ تَقريبات ، اجْمَاعات ، أعراس اورجلوسِ ميلا دوغيره مين مسكنيةً الممدينه

کے شاکع کروہ رسائل اور مَدَ فی پھولوں پر مشتل پیفلٹ تقسیم کر کے ثواب کمایئے ، گا بکوں کو یہ نیت ثواب تخفے میں دیے کیلئے اپنی دُ کا نوں بر بھی رسائل رکھنے کامعمول

ہناہتے ،اخبار فروشوں یا بیٹی ل کے ذَریعے اپنے تَکلّے کے گھر گھر میں ماہانہ کم از کم ایک

عد دستنّوں بھرارسالہ بائمدّ نی بھولوں کا پیفلٹ پہنچا کرنیکی کی دعوت کی دعومیں مجایئے

اورخوب ثواب كمايئے۔

#### و آغذو مرائح

| مطبوعه                           | کتاب                 | مطبوعه                        | کتاب                  |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| دارالفكر بيروت                   | مجمع الزوائد         |                               | قرانِ مجيد 📗          |
| دارالكتبالعلمية بيروت            | كنز العمال           | کوئٹے ک                       | تفسير مظهري           |
| ( داراحیاءالتراث العربی بیروت    | شاكل ترندي (         | كتبهاسلاميةمركزالاولياءلاجور  | تفسيرنعيمي (          |
| دارالمنهاج جدة                   | وسائل الوصول         | ( دارالکتبالعلمیة بیروت       | بخاری                 |
| دارالكتابالعربي بيروت            | اخلاق النِّي وآ دابه | واراین حزم بیروت              |                       |
| وارالفكر بيروت                   | ابن عساكر )          | ( داراحیاءالتراثالعر بی بیروت | اليوداؤ د             |
| وائرة المعارف العثمانية ،الهند   | فلاصة سيرسيدالبشر 🔾  | ( دارالفكر بيروت              | ر تنی                 |
| وارالكتاب العربي بيروت           | تنبيه الغافلين       | ( دارالمعرفة بيروت )          | ابن ماجبہ 🤇           |
| وارصادر بیروت                    | احياءالعلوم          | ( وارالفكر بيروت )            | مندامام احمد          |
| دارالمعرفة بيروت                 | الزواجر              | ( دارالكتبالعلمية بيروت       | معجم اوسط             |
| بابالمدينه كراچي                 | (,,,                 | ( دارالكتبالعلمية بيروت       | شعبالا يمان           |
| دارالمعرفة بيروت                 | ورمختار وروالحجار    | ( دارالمعرفة بيروت )          | متدرک                 |
| (مضافاؤنڈیشن مرکز الاولیاءلا ہور | فآوی رضویه           | ( دارالكتبالعلمية بيروت       | شرحالىنة              |
| مكتبة المدينه باب المدينة كراجي  | بهارشر يعت           | وارالكتب العلمية بيروت        | الفردوس بمأ ثورالخطاب |

فَصِّ أَنْ عُصِيطَ فَيْ صَلَّى اللهُ تعالى عليه واله وسلَّه: تم جهال بھی ہو بھی پر دُرُود پڑھو کہ تہمارا در ود جھو تک پہنچتا ہے۔

#### @ U, i @

| صفح                                    | عنوان                                                       | صفح | عنوان                                      |  |  |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|--|--|--|
| 14                                     | نمك زياده ڈال ديا                                           | 1   | درود شریف کی فضیلت                         |  |  |  |
| 15                                     | شوہر کے حُقُوق                                              | 1   | کھوٹا سِلّہ                                |  |  |  |
| 16                                     | شوہر کا گھرنہ چھوڑ ہے                                       | 2   | دعوت ِ اسلامی کیا جاِ ہتی ہے؟              |  |  |  |
| 16                                     | ا کثر عورَتیں جہتمی ہونے کاسبب                              | 3   | تین شخص جنت سے (ابتِداءً)محروم             |  |  |  |
| 17                                     | رپر وسیول کی آئیٹیت                                         | 3   | دَ تُوث كَى تعريف                          |  |  |  |
| 17                                     | اعلیٰ کردار کی سند                                          | 5   | مَردانه لباس والى جنّت ہے محروم            |  |  |  |
| 18                                     | امير قافِله كيسا هو؟                                        | 5   | بڑے بھائی کااچر ام                         |  |  |  |
| 18                                     | بچی ہوئی چیزیں دوسروں کودینے کی ترغیب                       | 6   | اولا دکوا دب سکھا ہیئے                     |  |  |  |
| 19                                     | ما تُحتول کے بارے میں سُوال ہوگا                            | 7   | گھروں میں مَدَ نی ماحول نہ ہونے کی ایک وجہ |  |  |  |
| 20                                     | كامول كى تقسيم                                              | 7   | اہلِ خانہ کودوز خے کیسے بچائیں؟            |  |  |  |
| 20                                     | دوسرول کواپنی نِشُست پرجگه دیجئے                            | 8   | رِشتے دارول کا اچتر ام                     |  |  |  |
| 21                                     | مَدَ نِي قافِلِ مِين سفر سِيجِيَ                            | 8   | رشتے داروں ہے حُسنِ سُلوک کے مَدَ نی پھول  |  |  |  |
| 22                                     | <u>ز</u> یادہ جگہہ نہ گھیریئے                               | 8   | صِلَهُ رِحِي كِمعني                        |  |  |  |
| 22                                     | آ نیوالے کیلئے سَرکناسُنّت ہے                               | 9   | کن رشتے دارول سے صِلہ واجب ہے؟             |  |  |  |
| 23                                     | دوسرول سے مچھپا کربات کرنا                                  | 9   | " ذُورِمْ مُحَرِم "اور" ذُورِمْ "سے مراد؟  |  |  |  |
| 24                                     | گردن بھلانگنا                                               | 11  | رشتے داردوسرے ملک میں ہوں تو کیا کرے؟      |  |  |  |
| 25                                     | دو کے بیچ میں گھےنا                                         | 11  | قطع رحم کی ایک صورت                        |  |  |  |
| 25                                     | صف میں جا درر کھ کر جگہ رو کنا                              | 12  | صِلَهُ رَمِم بیہ کہ وہ اوڑے تب بھی تم جوڑو |  |  |  |
| 26                                     | دل ندۇ كھايئے                                               | 12  | ناراض رِشتے داروں ہے سکے کر کیجئے          |  |  |  |
| 27                                     | أسوة حَسَنَه                                                | 12  | یتیم کے سر پر ہاتھ کھیرنے کی فضیلت         |  |  |  |
| 27                                     | أخلاقٍ مصطَفْ صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم كي جَملكيال | 13  | عورَت ہے نبہانے کی کوشش سیجئے              |  |  |  |
| 31                                     | صِلَهٔ رِحْی کے 13مَدَ نی پھول                              | 14  | زُوجه کے ساتھ زُر می کی فضیلت              |  |  |  |
| 35                                     | مآخذومراجع                                                  | 14  | و عورت کے ساتھ درگز رکامعاملہ رکھئے        |  |  |  |
| >+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |                                                             |     |                                            |  |  |  |







فیضان مدینه ، محلّه سوداگران ، پرانی سنری مندُی ، بابالمدینه (کراچی) ۱۹۶۸ - ۱۹۶۸ - ۱۹۶۸ - ۱۹۶۸ - ۱۱۸ - ۱۹۶۸ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۸

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net